# حضرت عیشی کی وفات پر قادیانیوں کی دلیلیں

( مولانا محمه عبدالله )

طالب دعا۔ زوہیب حسن عطاری

مولا نامحمد عبدالله

# حضرت عیسیٰ عَلیائِلم کی وفات پرِقاد یا نیوں کی دلیلیں اوراس سلسلہ میں قادیانی فریب کی پردہ داری

پیدنیادارالعجائب ہے اس میں! لیے عجائبات ظاہر ہوتے رہتے ہیں کہ ظہور ہے آب ان کے ظہور کی خرکو ہو تھی جھٹا نے گا۔ اس تھم کے عجائبات کی فہرست ہوئی طویل ہے ان ہی میں سے ایک بجوبہ مرزا قادیا تی کا دعوی فی بوت ہے اور امتیوں قادیاتی کا دعوی فی ہو جود لیلیں خود مرزا قادیاتی اور ان کے حوار یوں اور امتیوں نے پیش کی ہیں وہ خود بجیب تر ہیں۔ سیدھی بات تو پیھی کہ جب ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا تو ہر شخص فورا اس کو یہ کہ مرجسٹلاد بتا کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا ہمدی جووٹا ہے لیکن وہاں تو ختم نبوت کے اجماعی عقیدہ ہی کو شلاد میتا کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا ہمدی جووٹا ہے لیکن وہاں تو ختم نبوت کے اجماعی اور ارار دومطلب اپنی طرف ہے تبحیر برگر ڈالا۔ مرزا قادیاتی کے ہوئے والے امتیوں سے دس برس پہلے اور اردومطلب اپنی طرف ہے تبحیر برگر ڈالا۔ مرزا قادیاتی کے ہوئے والے امتیوں سے دس برس پہلے اگر ختم نبوت کے بارے میں وہی کہتے جو ہمیشہ ہے پوری امت میں شامل اگر ختم نبوت کے بارے میں وہی کہتے جو ہمیشہ ہے پوری امت میں شامل امت جم بید (علی صاحبہا الصلو قاداتھ یہ ) ہتی چلی آئی ہیں۔ تبوب ہے کہ ایسے لوگ اس کی امت میں شامل موتی وہوں وہوں وہوں وہوں کو اور اکواس اور مجون کھی کہیں تو کس طرح کہیں جب سے مراور اس کی صاحبہا الصلو قاداتھ ہی کہتی ہوں گر میاں اور مین کی ہوں تو کہتوں کھی کہیں تو کس طرح کہیں جب سے مراور اس کی صلاحیت اور استعداد دیکھ کرر کھتے ہیں مراز بنا پیغیر بغیر ہوٹی وہوں وہوں کو بر کہتوں کو کی خداوند کر کھتے ہیں مگر اپنا پیغیر بغیر ہوٹی وہوٹی کی خیص کو بازاری کیے مان لیا جوکا فر گورنمنٹ کا خوشامدی تھا اور فرکو کا کتا ہے حضرت محمد سے مراسول اللہ مان ہوٹی وہوٹی کو خوشامدی کو خداوند کر کھتے ہیں مگر اپنا پیغیر بغیر ہوٹی وہوٹی کر کھی کے ایک ایسے میں کو بازاری گولیاں دیتا تھا اور جس کی ہو بھوں گوئی خداوند کر کم نیا سے حضوئی کر کھائی۔

مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرنے کے لئے قادیا نیول نے حضرت عیسی عَدَائِلِم کی وفات کو ثابت کرنے کو اپنا ایک بہت ضروری مشغلہ بنا لیا ہے۔اور اس وفات مسے عَداِئِلِم کے عقیدہ کا بانی خود مرز ا

#### **<del>4764**</del>

<u> قادیانی آنجہانی ہی تھا۔مسلمانوں نے قرآن وحدیث سے اوراجماع امت سے مرزا قادیانی کے اس</u> غلط عقیدہ کی تر دید کی مگر مرز ااور اس کے امتیوں نے حق قبول نہ کرنے کی قتم کھا رکھی ہے اس لئے آج تک اس لکیرکو پیٹے جارہے ہیں۔آنے والے صفحات میں قادیا نیوں کی وہ دلیلیں جمع کی گئی ہیں جوانہوں نے وفات مسیح علیائلم کے اثبات کے لئے پیش کی ہیں اور ساتھ ہر دلیل کا جواب بھی دیا گیا ہے گویا استدلالات اس لائق نہیں ہیں کہان کا جواب دیا جائے کیکن آبتوں کے غلط ترجے کرکے قادیانی چونکہ عوام کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔اس لئے ادارۃ الصدیق نے ضروری سمجھا کہ قادیانیوں کے لیر استدلالات سے ناظرین کو باخبر کیا جائے 'یہ استدلالات تار عنکبوت سے زیادہ وزن نہیں رکھتے ہیں لیکن قادیانی مجبور ہیں۔ ڈویتے کو تھے کا سہارا بہت ہوتا ہے حق کوتو بے دلیل مانا جاتا ہے باطل کو بے دلیل کیوں مانیں؟ ناظرین مضمون آئندہ سے سمجھ لیں مے کہ قادیانیوں کی دلیلوں کے مصداق وہی مثل ہے جو ہرکہ دمہ کے زبان ز د ہے۔ یعنی مارو گھٹنا اور پھوٹے آئکھ اور وہاں خود حضرت مسیح (علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ة والسلام) اور نبوت مرزا میں کیا تلازم ہے؟ چونکہ حضرت میچ مَلِينَا الم وفات یا گئے۔اس لئے مرزاغلام احمد نی۔ یہ دلیل بھی تو اس طرح کی ہے۔ تُبت کے ہے کر کے رواں کرتے وقت بطخ کہہ دیا جائے اگرایک تخص مدی نبوت ہوتو اس کے اخلاق واعمال اور کر دار کو بھی جانچنا جا ہے ۔مرزا کے حالات ڈ تھکے جھیے نہیں ہیں اس کی سوانح حیات کی سطرسطر ہے اور اس کے مکر وفریب سے مجرے اشتہاروں اور مرعوب كرنے والے چيلنجوں سے اور پھر مناظرين اسلام كے سامنے ججت و بر ہان سے فكرا كر گاليوں سے نوازش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزاخو دبھی دل ہے اپنے کوجھوٹاسمجھتا تھا' نبوت کا دعویٰ کر کے واپس لینے کو عار سمجھتا تھا آخر دم تک بیاعلان نہ کرسکا کہ میں نے حجموثا دعویٰ کیا تھا۔قادیانی مرزا مردود کے اوصاف واخلاق کوسامنے رکھ کراس کی نبوت کومنوانے سے چونکہ عاجز آجاتے ہیں'اس لئے بحث و مناظرہ میں''اخلاق مرزا'' کے عنوان سے کتر اکر حضرت عیسیٰ عَلیائلیم کی وفات ثابت کرنے کی شق کو اختیار کر لیتے ہیں' ہماری رائے میں ہرمسلمان کو قادیا نیوں سے ہمیشہ صرف اس نقطہ پر بحث ومناظرہ کرنا عاہے کہ جن اخلاق و اوصاف کا حامل مرزا تھا۔ اس کا حامل شریف انسان بھی نہیں ہوسکتا نبی تو کجا۔۔۔۔مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تو خوداس نے اپنی دعاسے ثابت کردیا ہے کہ جوجھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرجائے گا۔ بیدعا مرزانے مولانا ثناءاللہ صاحب کے مقابلہ میں کی تھی اور کہا تھا کہ اس دعا کوخدانے قبول کرلیا ہے اور مولا نا ثناء اللہ مانیں یانہ مانیں مگریہ ہوکرر ہے گا۔ چنانچہ خدانے مرزا کی خواہش کے مطابق کر دیا کہ مرز ااپنے دعاوی میں جھوٹا تھا اور مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی زندگی میں مرزا قادیانی لا ہور جا کر ہیف ہے مرض میں لیٹرین کے اندر مرگیا۔

بیٹک قرآن شریف کا بیہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیائلا زندہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے اس کی دلیل ملاحظہ سیجئے ۔

آنخضرت ما اللیخ اسے پہلے یہودونصاری کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ سے سولی پر چڑھائے گئے اور قل کئے گئے۔ لیکن یہودونصاری میں سے کوئی اس کا قائل نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیائی اپنی طبعی موت مرسے۔ اس لئے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت سے علیائی اپنی نبوت کے دعویٰ میں جھوٹے تھے۔ اور ان کے عقیدہ کے مطابق جو جھوٹا ہوتا ہوہ یا تو سولی پر چڑھ جاتا ہے یاقتل کیا جاتا ہے اور جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنی موت مرت مرت ہے اور عیسائیوں کو اپنے مسئلہ کفارہ کو ٹابت کرنا تھا۔ اس لئے کہ اگر حضرت سے اپنی طبعی موت مرے ہوتے تو کفارہ کا مسئلہ بیں ٹابت ہوسکتا تھا۔ اس لئے دونوں یہودونصاری اس کے قابل ہے مسلوب ہوئے اور قتل کئے طبعی موت کا شوت ان دونوں میں سے تا کی صفوت ان دونوں میں سے تا کی سے نہیں ماتا۔ قرآن شریف نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے۔

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيز احكيما-

ترجمہ: '' حالا نکہ نہ انہوں نے اس کوئل کیا اور نہ سولی دی 'لیکن وہ ان کے سامنے مشتبہ کیا گیا۔ جولوگ اس امر میں 'کہ سے کوئل وسولی نہیں ہوئی قرآن کے بیان سے مخالف ہیں وہ اس واقعہ سے بے خبری میں ہیں۔ اس دعویٰ کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہاں انگلوں اور خیالوں کے تابع ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کوئل نہیں کیا بلکہ خدا نے اپن اٹھالیا اور خدا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔''

وان من اهل الكتاب الاليومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدار

اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب ہے مگر البتہ ایمان لائے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی سے اور دن قیامت کا ہوگا۔ او پران کے گواہ۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسے علیائی اپنے مادی جسم کے ساتھ آسان پراٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دنیا میں پھرنزول فرمائیں سے بہس کی تفصیل ہیہ ہے بہودیوں اور عیسائیوں میں جو بیہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ سے علیائی سولی دیئے مجئے اور قل کئے مجئے تو ظاہر ہے کہ بیسولی اور قل مادی جسم کے ساتھ تھا اور اے دنیا جانتی ہے کہ قل اور بھانسی مادی جسم کے ساتھ ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں

اس کی تر دید فرمائی کہ ترج کے مادی جم کونہ سولی دی گئی اور خدال کیا گیا بلکہ اس مادی جم کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت میں بکن قابل غور ہے۔ اگر مادی جم کا آسان پر اٹھایا جانا نہ مانا جائے تو آیر علم خونہ سولی آست کے لفظوں کی تر تیب غلط ہوتی ہے اور سوال سیہوتا ہے کہ حضرت میج غلائی کے مادی جم کونہ سولی دی گئی نہ قل کیا گیا۔ نو وہ مادی جسم کا ہوا کیا اس لئے کہ طبعی موت کا کوئی شوت نہ یہود یوں میں ہے نہ عیسائیوں میں اور نہ قرآن شریف اور آئے ضرت کا تھی ہے اور پھر 'و کان اللہ عزیز احکیما'' کا عیسائیوں میں اور نہ قرآن شریف اور آئے ضرت کا جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ جس کام کو دنیا ان ہوئی اور یہاں کیا جوڑ؟ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ کا جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ جس کام کو دنیا ان ہوئی اور خلاف فطرت بھی ہے اور اپنے غلبہ وحکمت سے وہ خلاف فطرت بھی ہے اور اپنے غلبہ وحکمت سے وہ کام کرتا ہے اس سے صاف ثابت ہے کہ آئے کے مادی جسم کونہ سولی دی گئی اور نہ آئی کیا گیا بلکہ اس مادی جسم کوخدانے اپنی طرف اٹھا لیا۔

ہمارے دعویٰ کا دوسرا جزویہ ہے کہ حضرت سے علیائی زندہ اپنے مادی جسم کے ساتھ آسان سے خول فرما نمیں گے۔ اس کے بعدان کی طبعی موت ہوگی اس کے جبوت میں مندرجہ بالا آیت کے دوسرے حصہ پرغور کیجئے۔ اللہ تعالی نے فرما یا کہ حضرت سے علیائی کی طبعی موت سے قبل تمام یہود ونصاری آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بین طاہر ہے کہ یہود حضرت عیسی علیائی کونہیں مانتے بلکہ اس طرح ان کے دشمن ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ جس طرح کے بقول یہود یوں کے سولی کے وقت کہتے تھے۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ یہودی ابھی تک حضرت عیسی علیائی کے بین رکھتے۔

#### پهلی دلیل:

قادیانی اس سلسلہ میں آیت پیش کرتے ہیں یعنی

انى متوفيك ورافعك الى

اور کہتے ہیں کہ بیآ یہ ہتا تی ہے کہ حضرت سے مرکے اوران کا درجہ بلند کیا گیا مرزائی اس میں بھی عوام کودھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں واؤٹر تیب کا ہے جس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ پہلے وہ مرکے اس کے بعدان کا درجہ بلند کیا گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ واؤٹر تیب کا ہوتا ہی نہیں ور نداس کے یہ عنی ہوں کے کہ خدا کے اس ارشاد اقیہ مو المصلواۃ و اتو الز کواۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے نماز پڑھواس کے بعدز کو ۃ دو۔ اگر نماز سے پہلے زکو ۃ دی تو وہ تا جائزیا قیہ مو المصلواۃ و الا تکونو ا من المشر کین۔ بعدز کو ۃ دو۔ اگر نماز پڑھواس کے بعدشرک جھوڑ دو حالا تکہ یہ دونوں معنی غلط ہیں۔ پس اس آیت سے تابت ہوا کہ داؤٹر تیب کا داؤمان لیا جائے تو قادیائی یہاں کیا جواب دیں گے۔ ایک جگہ

خدافر ما تا ہے۔ بوب موسیٰ و هرون دوسری جگه فرما تا ہے بوب هرون و موسیٰ اگرواؤتر تیب کا مانا جائے تو ان دونوں آیتوں میں ایک تجی ہوگی اور ایک جھوٹی 'حالانکہ دونوں آیتیں تجی ہیں۔ پس اس ہے ٹابت ہوا کہ واؤٹر تیب کا ہوتا ہی نہیں۔اب' انبی متو فیک '' کا اصل مطلب سنیئے۔

جب حضرت عیسیٰ می علیائی این وین کی تبلیغ فر مار ہے تھے۔ تو یہود یوں کی طرف سے اس کی سخت خالفت تھی اور حضرت عیسیٰ علیائی کواپئی جان کا سخت خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیائی سے سلی کے لئے فر مایا کہ انسی معتوفیل و رافعل الی یعنی اے عیسیٰ ! تو دشمنوں سے خوف نہ کر کہ بیہ تجھے نہ سولی پر چڑھا سکتے ہیں اور نہ ل کر سکتے ہیں بلکہ میں تجھ کو طبعی موت دوں گا اور جب تو دشمنوں کے فر نے میں تھنے گا۔ تو میں تجھ کو این اٹھالوں گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت میسیٰ علیائی جب دشمنوں کے فر نے میں کھنے تو اللہ نے ان کو بیجا یا اور مادی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیا۔

#### دوسرى دليل:

قادیانی وفات سے کے شوت نہیں لائے ہیں۔اورعیسائی جیسا مانے ہیں وہ ظاہر ہے ہیں اس سے صاف عابت ہوگیا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیائی نے انقال (طبعی موت) نہیں فر مایا ہے۔ بلکہ ابھی تک زندہ آسان پر ہیں اور آنخضرت ٹائیڈی کے ارشاد کے مطابق ملک عرب (وشق) ہیں آسان سے اپن مادی جسم کے ساتھ اتریں سے قبل د جال فر ما کیں سے ۔شادی کریں سے اولا دہوگی ۔ پھر مدینہ منورہ ہیں اپن طبعی موت سے انقال فر ما کیں سے ۔اور آنخضرت ٹائیڈی کے روضتہ اطہر میں جوایک جگہ خالی ہے وہاں پر فن کے جا کیں سے ۔بحد اللہ دونوں باتوں کا شہوت قرآن شریف سے ہوگیا۔

قادیانی اس موقعہ پریہ کہتے ہیں کہ رفعہ اللہ سے مرادر فع درجات ہے نہ کہ رفع جم مادی بیان کا ایک شم کا دھوکہ ہے۔ اس لئے کہ اگر رفع ہے مرادر فع درجات لیا جائے تو اس سے واحل فتہ لوہ و مسا صلبوہ کی تر دید ہوتی ہے۔ یعنی بیٹا بت ہوتا ہے کہ سے کوسولی دی گئی اور تل کیا گیا تا کہ رفع درجات ہو حالا تکہ خداسولی وقتل کی فئی کرتا ہے۔ بیام قابل سوال ہے کہ جب رفع درجات مراد ہے تو نفی قتل وصلب کے بعد 'دبل''کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ادر ایس علی مینا علیات ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

#### **4768**

ورفعناہ مکانا علیا۔ اس آیت میں بل نہیں ہاور نہ الیہ ہے پی اس آیت سے حضرت سے علیات کے مادی جم کو نہ سولی دی گئی اور نہ قل کیا جگہ اس مادی جم کو نہ سولی دی گئی اور نہ قل کیا جگہ اس مادی جم کو خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پس رفع درجات کی تاویل محض دھوکا ہے۔ رفع درجات کے لئے و کسان اللہ عزیز احکیما۔ کا کیاتعلق اور اس کی ضرورت کیا۔ اس لئے کہ شہدا کے رفع درجات تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ تو عام بات ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے غلبہ و حکمت کا ذکر فر مایا ہے۔ تو بیائی لئے کہ عام اوگوں کے نہو عام بات ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے غلبہ و حکمت کا ذکر فر مایا ہے۔ تو بیائی لئے کہ عام اوگوں کے نزد یک مادی جم کا آسمان پر جانا اور وہاں پر استے دنوں تک قیام اور پھر دنیا میں نزول ایک تیجب کی اور انہونی می بات معلوم ہوتی ہے۔ گر اللہ اس پر غالب ہے۔ وہ اپنے غلبہ سے مادی جم کو آسمان پر لے گیا اور اپنی حکمت سے اب تک رکھے ہوئے ہے اور وقت مقررہ پر دنیا میں پھر نزول کرائے گا۔ آیت زیر اور اپنی حکمت سے اب تک رکھے ہوئے ہے اور وقت مقررہ پر دنیا میں پھر نزول کرائے گا۔ آیت زیر اور اپنی حکمت سے اب تک رکھے ہوئے ہا ور نزول ثابت کیا ہے اب ہم قادیا نیوں کی دلیلیں بیان کر کے شافی جو اب تی رکھے ہیں۔

ایک آیت اور پیش کرتے ہیں فلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم یعنی اور جب تونے مجھے فوت کرلیا تو تو ہی ان پر تکہبان تھااس کا جواب یہ ہے کہ گفتگو حضرت سیح عَداِئل کی اور خدا کی قیامت کے دن کی ہے اور بیشک قیامت سے قبل حضرت سے علیائلہ فوت ہو چکے ہوں سے ہم مسلمان اس کے قائل ہیں کہ حضرت سیح قرب قیامت و نیامیں تشریف لا کیں گے۔دمشق نامی شہرمیں آنخضرت کا اللیام کے ارشاد کے مطابق آسان سے نزول فر ما ئیں گے۔ باب لدیر دجال ک<sup>و</sup>تل فر ما ئیں گے۔شریعت محمد میہ کی تبلیغ فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔شادی کریں گے اولا دہوگی اس کے بعد حسب وعدہُ خداوندی (انی متوفیک ) آپ طبعی موت ہے مریں گے اور آنخضرت ملاقین کے روضہ اطہر میں دفن کئے جائیں گے۔ قیامت میں حضرت عیسی علائلہ استحضرت مالٹیا کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر فاروق کے درمیان اس مزرا مقدس سے آتھیں کے تو اللہ تعالی حضرت عیسی سے مض بیسوال کرے گا کہ کیا تنگیت (خداکے ماننے) کی تعلیم آپ نے (اعیسیٰ) دنیامیں دی تھی؟ حضرت سے اس کا پیجواب دیں گے کہ اے خدا تو شرک ہے پاک ہے جو بات مجھے لائق نہیں وہ میں کیوں کہتا۔اصل سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ مگر چونکہ حضرت سیح کواپنی بیزاری کے ساتھ ان کی سفارش بھی کرنی تھی۔اس لئے استحقاق شفاعت کو برقرارر کھنے کے لئے بیفر مایا کہ جب تک میں ان میں تھا۔ میں ان کا نگہبان تھااور جب تونے مجھے فوت کرلیا۔ تو تو ہی ہر چیز کا تکہبان ہے۔ جیسے وہ ہیں تو جانتا ہے۔اس سے آ گےان کی ضمناً سفارش بھی کی ہے کہ اگر تو ان کوعذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔کوئی تختجے روک نہیں سکتا اگر تو ان کو بخشے تو تو ہڑا غالب بردی حکمت والا ہے۔ پس اس آیت ہے بھی یہ نتیجہ نکالنا کمسے علیائلم اس وقت مردہ اور فوت شدہ

ہیں مسی طرح ٹھیک نہیں۔

#### تيسرى دليل:

قادیانی وفات سے کےسلسلہ میں ایک آیت ریمی پیش کرتے ہیں کہ

كانا كلان الطعام

یعنی حضرت کے اوران کی مال عظام کھاتا تھاتے تھے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اب مرصے

اس لئے کھانا نہیں کھاتے۔ یہ قاویا نیوں کا خیال ہی خیال ہے۔ اس لئے اول تو کا تا کے لفظ سے ذیا نہ حال کی نفی نہیں ہوتی۔ ودسرے کھانا نہ کھانے سے زندگی محال نہیں ہوتی۔ صدیث میں ہے کہ آنخضرت کا اللہ کے دوسے بے وصال صوم بعنی ایسے روزوں ہے منع فر مایا ہے کہ جن میں رات میں بھی پچھنہ کھایا جائے بلکہ پے در پ بے وصال صوم بعنی ایسے روزوں ہے منع فر مایا ہے کہ جن میں رات میں بھی پچھنہ کھایا جائے بلکہ پے در پ بے آپ کا ایسے تاریخی کے دریافت کیا کہ حضرت آپ کیوں وصال کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کا ایک آپ کے کھانا کے جواب میں فر مایا۔ انہی ابیت بعطعمی رہی ویسقینی۔ یعنی میں رات گز ارتا ہوں میر ارب مجھے کھانا کے جواب میں فر مایا۔ انہیں ابیت بعطعمی رہی ویسقینی۔ یعنی میں ہیں وہ آئیس کھلا تا اور باتا ہا وراضحاب کہنے قرآن شریف کے فرمان کے بموجب غار میں تئین سونو برس تک سوتے رہے۔ جس طرح خدا نے اپ پاس زندہ رکھا اور زندہ رکھا گا۔ اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے لیں بیشوت بھی مرزائیوں کا کھن دھو کا اور فریب ہے۔

#### چوتهي دليل:

قادیانی وفات سے کے سلسلہ میں بیآ یت بھی پیش کرتے ہیں

وما محمد الا وسول قد خلت من قبله الرسل

اوراس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آنخضرت کا گیا ہے جل جینے نبی تھے وہ سب فوت ہوگئے۔ خلت کا ترجمہ جومرز ااورمرز ائی فوت ہوجانے اورمرجانے کا کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے خلت کا معنی مرنے کے نہیں آتے بلکہ گذر نے خالی ہونے وغیرہ کے ہیں۔ جیسے خدانے فرمایا: واذا محلو االی شیباطینهم قلد حلت من قبلکم سنن فی الایام المحالیہ۔ ان آیوں میں کہیں موت کے معنی نہیں۔ پس آیت کے صاف معنی یہ ہیں کہ تھے سے پہلے کل نبی اپنے اپنے وقت میں کام کرے چلے سے یعنی ان کے فرائض نبوت ختم ہو سے۔ اس آیت کو بھی حضرت سے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔

پانچویں دلیل:

قادیانی ایک آیت بیجی پیش کر کے سلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

وما جعلنا البشر من قبلك الخلد

لیعنی کوئی بشر ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ یہ آیت بھی وفات میچ ٹابت نہیں کرتی۔اس لئے کے ہم کب مانتے ہیں کہ حضرت میچ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں ہے ہم توبیہ مانتے ہیں کہ قیامت سے قبل حضرت سے دوبارہ ونیا میں نزول فر ماکراپی طبعی موت مریں گے۔

#### چهٹی دلیل:

قادیانی بسلسلہ وفات کے علائل ہیآ ہے بھی پیش کرتے ہیں۔

واوصاني بالصلواة والزكواة مادمت حيا\_

مرزانے اس آیت کو پیش کر کے محض ذکو قربی زور دیا ہے کہ آسان پرزکو قرکس کوا داکرتے ہوں کے اور کیا دیے ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ وہ مرکئے ۔ یہ بھی ایک قشم کا دھوکا ہی ہے۔ انسان کب اور کہال مکلف بالشرع ہوتا ہے۔ اس دنیا میں یا اس دنیا کے علاوہ اور بھی کہیں؟ حضرت آدم علیائی جنت میں ذعرہ ہی سے کیا وہ جنت میں بھی کی قشم کی عبادت کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ثبوت پیش کرو۔ اگر منبیل تو حضرت عیسی علیائی آسان پر رہ کر کیسے مکلف ہوئے؟ نیز زکو قرقوہ وہ دیتا ہے جو مال والا ہو۔ یہ ثابت کیجئے کہ حضرت عیسی علیائی صاحب مال ہیں۔

# ساتويى دليل:

قادیانی ایک آیت بیمی پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیح نے فرمایا:

والسلام يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا

مرزا کہتا ہے۔ کہ حضرت کے نے اپنی پیدائش اور وفات اور دوبارہ بعثت کا ذکر کیا۔ گر آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے وہ مر گئے۔ کیا اچھا ثبوت ہے۔ عدم ذکر سے عدم شی لازم نہیں آتا۔ دوسرے ہوسکتا ہے کہ حضرت سے کوا پنے آسان پراٹھائے جانے کا اس وقت علم ہی نہ ہو۔ تو کیے اس کا ذکر کرتے۔ پس اس آیت سے بھی وفات سے ثابت نہیں ہوتی۔

# آڻهويں دليل:

قادیانی بیآیت پیش کرتے ہیں۔

اوترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الا بشرارسولا\_

مرزااس آیت پر بیر کہتا ہے۔ کفار مکہ نے آنخضرت ملکاٹیؤیم سے درخواست کی آپ ملکاٹیؤیم آسان پر چڑھ جائیں ۔ جواب ملا کہ بیہ عادت اللہ نہیں کہ خاکی جسم آسان پر چڑھ جائے۔ پس مسیح بجسد عضری

آ -ان رہبیں مجئے بلکہ بعد موت مجئے ہیں۔

ا مان پرس سے ہدا ہے۔ اس کے ترجمہ میں بہتان سے کام لیا ہے۔ عادت اللہ کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ بالکل محاف ہے۔ کفار مکہ نے آنحضرت کا اللہ ہے کہا تھا کہ جب تک تم اس پرنہیں چڑھو سے ہم تمہاری بات نہیں ما نمیں سے ۔ جواب ملا کہ خدا تو سب پچھ کرسکتا ہے۔ وہ ایسے کاموں سے عاجز نہیں وہ تو عاجز ی سے پاک ہے ہاں میرا کام نہیں کہ میں خود بخو د چڑھ جاؤں۔ میں تو صرف اس کا رسول ہوں جو مجھے ارشاد ہوگا تھیل ارشاد کو حاضر ہوں 'بتلا ہے ہیک لفظ کا ترجمہ ہے کہ عادت اللہ نہیں کہ خاکی جسم آسان پر جائے۔ مرزا نے سجان ربی کے معنی تو خوب تراش لئے کہ ایسے عادت اللہ نہیں کہ خاک کر ہے۔ میرا خدا پاک ہے۔ مرزا نے سجان ربی کے معنی تو خوب تراش لئے کہ ایسے خلاف عادت کا م کرنے سے میرا خدا پاک ہے۔ مگر ہل کنت الا بیشو ار سو لا کوکیا کریں گے جو عیم عبد عبود یت کا مظہر ہے جس سے صاف سمجھ بیس آتا ہے کہ میں اس سوال کا مخاطب نہیں ہوسکتا اس آیت عبد عبود یت کا مظہر ہے جس سے صاف سمجھ بیس آتا ہے کہ میں اس سوال کا مخاطب نہیں ہوسکتا اس آیت

#### نويى دليل:

قادیانی ایک آیت یہ بھی پیش کرتے ہیں

و منکم من یتوفی و منکم من یو د الی ار ذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیا اس آیت کو پیش کر کے بیکہا گیا که آ دمی اپنی عمر طبعی کو پینچ کر مرجا تا ہے۔ پس حضرت سے بھی اپنی عمر طبعی کو پینچ کر مرصحے۔

مرزاکا یہ خیال ہی خیال ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کے عمر طبعی کا خیال کر کے مرزانے اٹکل سے

یہ بات کہی ہے طالانکہ اس کا کوئی شوت نہیں ہے کہ شروع زمانہ سے لوگوں کی عمر طبعی تنی ہوتی تھی۔
حضرت نوح علیاتی کودیکھئے کہ ساڑھے نوسو برس تک تو محض تبلیغ فرمائی نہیں معلوم کہ ان کی عمر طبعی کس حضرت نوح علیاتیں کودہ چودہ سو برس تک عمر ہوئی ہے۔ بقول تغییر ابن کثیر تینتیں برس کی عمر میں قدرتھی یعض نبیوں کی چودہ چودہ سو برس تک عمر ہوئی ہے۔ بقول تغییر ابن کثیر تینتیں برس کی عمر میں آسان پراٹھائے مکئے۔ بس اس آیت سے بھی وفات مسیح ٹابت نہیں۔ بلکہ بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی عمر طبعی کا اندازہ کوئی غیر محدود زمانہ ہے۔ جس کی مثال دنیا میں آج تک کی فردیشر پرنہیں آئی۔

کی عمر طبعی کا اندازہ کوئی غیر محدود زمانہ ہے۔ جس کی مثال دنیا میں آج تک کی فردیشر پرنہیں آئی۔

#### دسويں دليل:

قادیانی ایک آیت یہ بھی پیش کرتے ہیں

ولكم في الارض مستقر ومتاع الي حين-

و معم کی اور میں مسلسر و مسک کی اول اس آیت کو پیش کر کے بیہ کہتے ہیں کہ جسم خاکی آسان پرنہیں جاسکتااس لئے کہ جگہ اور گذارے کی جگہ زمین ہے۔ مراس آیت سے بھی وفات سے عابت نہیں ہوتی اس لئے کہ حضرت سے وگذارہ کرنے آسان پڑبیں گئے بلکہ عارضی طور سے ہیں ور نداس آیت و لک میں منافع و مشار ب افلا تشکرون سے محض یہی مانتا پڑے گا کہ موائے چار پایوں کے اور کسی ہیں منافع نہیں اور سوائے ان کے دورھ کے اور کچھ نہیں اور سوائے ان کے دورھ کے اور کچھ نہیں ہیں سکتے ۔ حالا نکہ ہم تمام دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور پانی 'شر بت اور مال کا دورھ پیتے ہیں اس طرح ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ محمد اللہ کے اللہ کے رسول ہیں اور موتی وسیسی اللہ کے دسول ہیں اس سے تا برت ہوا کہ آسان عارضی مشقر ہوسکی سول ہیں اور موتی وسیسی اللہ کے دسول نہیں ہیں ۔ پس اس سے تا برت ہوا کہ آسان عارضی مشقر ہوسکی ہوسکی سے چاتے ہیں وقت حضرت سے کے لئے آسان عارضی مشتقر ہوسکی

گيارهوين دليل:

قادیانی ایک آیت بیمی پیش کرتے ہیں

ومن نعمره ننكسه في الخلق

لیعنی درازی عمر میں حواس عقل زائل ہوجاتی ہے۔ پس سے کی عقل میں فرق آگیا ہوگا۔اس لئے وہ مرکئے ہوں گے۔

مرزانے اپنی عمر پرمسے کی عمر کو قیاس کیا ہے۔ حضرت نوح جوساڑ ھے نوسو برس تک تبلیغ کرتے رہے تو بھول مرزااس درازی عمر میں وہ حواس وعقل کھو چکے ہوں گے اور اسی بدحواسی اور بےعقلی کی حالت میں تبلیغ کرتے ہوں گے اٹاللہ واٹا الیہ راجعون۔ مرزا کی درازی عمر کوسامنے رکھ کر حضرت نوح مَلائِیا یا حضرت عیسیٰ مَلائِیا کی درازی عمر کونہیں و کھنا چا ہے۔ بہرحال اس آیت کووفات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

#### بارهويي دليل:

قادیانی ایک آیت بہمی پیش کرتے ہیں

انما مثل الحياوة الدنيا كماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام.

یعن کھیتی کی طرح انسان بعد کمال زوال کی طرف رخ کرتا ہے۔ پس میح کمال سے زوال کی طرف آئے اور مرکئے۔ مگریہ قاعدہ کلینہیں ہے۔ اس لئے کہ اکثر بچے ایک سال کے ہی مرجاتے ہیں اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت نوخ کی طرح ہزار سال تک اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت نوخ کی طرح ہزار سال تک اس کمال کونہیں چہنچے۔ اس طرح حضرت مسیح کو بھی ابھی وہ کمال نہیں آیا ہے جس کے بعد ان کو زوال آنا

ہے اوراس میں کیا استحالہ ہے۔ پس بیآ یت بھی مرزائیوں کے لئے مفیرنہیں ہے اوران کا ماس سے ہمی ثابت نہیں ہوتا۔

تيرهوين دليل:

قادیانی ایک آیت پہمی پیش کرتے ہیں

وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في

اس کا مفصل جواب او پرگذر چکاہے جس کامخضریہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت سے کو کھلاتا بلاتا ہے۔ جیبا کہرسول اللہ کا لیکنے نے وصال صیام کے موقع پر فر مایا۔اور زندگی کے لئے کھانا اور بازاروں میں چلنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت ہے بھی وفات سے ثابت ہیں ہے۔

# چودهویس دلیل:

قادیانی ایک آیت پیمی پیش کرتے ہیں

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير

احياء وما يشعرون ايان يبعثون-

کہتے ہیں کہاس آیت میں مصنوعی معبودوں کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ چونکہ حضرت سے بھی ان كے مصنوعي معبود تھے۔اس لئے وہ بھی مركئے۔

اس آیت میں لفظ اموات ہے جوجمع ہے میت کی میت مردہ کوہی کہتے میں اور بے جان کو بھی آیت شریفہ میں مصنوعی معبودوں سے مورتیاں مراد ہیں جملہ مصنوعی معبود بے جان اور جان دار مراد ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے مور تنوں کے علاوہ دوسرے مصنوعی معبودوں کی معبودیت کے باطل ہونے کی دلییں دوسری آبت میں موجود ہیں ۔لوگ تو جا ندستاروں اور سورج کوبھی اپنامعبود جان کراُن کی عبادت کرتے ہیں۔کیابیسب مجی ہلاک ہو بچکے ہیں؟ پس اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت سے مرکئے۔

# پندرهویی دلیل:

قادیانی ایک آیت بیمی پیش کرتے ہیں

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اور کہتے ہیں کہ چونکہ آنخضرت ملائی خاتم الانبیاء ہیں۔اس لئے سے ان کے بعد نہیں آ کتے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو مجے میمی ایک شم کا دعوکا بلکہ ناہمی ہے۔ بیشک آنخضرت مُلْ اِلْمَاعُمُ الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کسی کونبوت نہیں ملے گی۔حضرت سے پہلے تو رات کے تابع احکام تبلیغ کرتے رہے ای طرح بعد تشریف آ دری قر آ ن شریف کے تابع ہوکر رہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں۔

آنخضرت کافیرِ آمے۔ ارشاد فرمایا: لو کان موسیٰ حیالما و سعه الااتباعی۔خدانے سب نبیول سے عام طور پروعدہ لیا ہے کہ جب تمہارے زمانہ میں کوئی رسول آئے تو تم اس کو مان لیرااوراس پر ایمان لانا پس اس آیت ہے بھی وفات سے شاہت نہیں۔

#### سولهوين دليل:

قادیانی ایک آیت به بھی پیش کرتے ہیں

فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

اس آیت کو پیش کر کے مرزائی کہتے ہیں کہ وفات سے کے متعلق اہل کتاب سے دریا فت کرو۔اہل کتاب حضرت سے کی طبعی موت کے متعلق کچھ ہیں اور قر آن شریف سولی اور قتل کی تر دید کرتا ہے۔ پس اس آیت سے بھی وفات سے ثابت نہیں ہے۔

#### سترهوين دليل:

قادیانی ایک آیت بیجی پیش کرتے ہیں

ياايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي

وادخلي جنتي

مرزائی کہتے ہیں کہاس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آ دمی مرے نہیں۔ خدا کے نیک بندول میں نہیں ملتا اور بمو جب حدیث معراج حضرت سے نیک بندوں میں واخل ہو بچکے ہیں۔اس لئے ضرور فوت شدہ ہیں۔

سی بھی محض غلط اور دھوکا ہے۔ اس لئے کہ موجب شہادت حدیث معراج خود آنخضرت ملی الیا نہا ہے؟
بندوں میں داخل تھے یا نہیں؟ پھراس کے بعد آپ دوسری زندگی ہے آئے تھے۔ یا اسی زندگی ہے؟
حالانکہ آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جب نیک بندے بوقت قیامت قبروں سے آخیس کے تواس
وقت خدا کے فرشتے ان سے کہیں گے۔ا نے فس خدا کے ذکر سے تسلی پانے والے! خدا کی طرف چل اور راضی خوشی خدا کے نیک بندوں میں داخل ہو۔

(تفسيرمعالم ال كوسي كونت مونے سے كياتعلق؟)

اڻهارهوين دليل:

قادیانی بیآیت بھی پیش کرتے ہیں

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

الله الدی محلفکم مع در فعلم مع بینده اسان کی زندگی کے ہیں۔ پیدائش پھرانسان کی تحمیل مرزا کا کہنا ہے ہے کہاں آیت میں چارواقعات انسان کی زندگی کے ہیں۔ پیدائش پھرانسان کی تحمیل وتربیت کے لئے رزق مقسوم ملنا پھراس پرموت وار دہونا پس معلوم ہوا کہ سے فوت شدہ ہیں۔ تحرشا یدمرزا کو مینا میں کے مناسب ہوتا ہے۔
میں علوم نہیں کہ تحمیل اور تربیت کی حدود مختلف ہیں۔ اور رزق مقسوم بھی ہرزندگی کے مناسب ہوتا ہے۔
میں اس آیت سے بھی و فات سے ثابت نہیں۔

انيسوين دليل:

قادیانی بیآیت بھی پیش کرتے ہیں

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام

کل من علیه کال ویسی و بعد را دوسرول کودهوکا دےرہے ہیں اس آیت کا سیحے مطلب سے

اس میں بھی مرزا کودهوکا لگا ہے یا مرزا دوسرول کودهوکا دےرہے ہیں اس آیت کا سیحے مطلب سے

ہے کہ ہرزمین والے کوفنا دامن گیر ہے۔ لفظ علیہا پرغور سیجئے اور سے بالکل سیحے ہے کہ وہ زمین والا ایک نہ

ایک دن فنا ضرور ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بمطابق احادیث حضرت عیسی علیائی زمین پرتشریف لا میں

ھے اور مختلف کا م کریں گے آخر میں آپ فوت ہوں سے اور روضہ رسول مالیائی میں فن ہوں سے ۔ پس

اس آیت سے بھی وفات سے ثابت نہیں ۔

بيسوين دليل:

قادیانی بیآیت بھی پیش کرتے ہیں

ان المتقين في جنت ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

لعنی خدا کے پاس جا کر بندے جنت میں داخل ہوجائے ہیں اور بیسب پچھموت کے بعد ہے۔

ں ہے۔ بینک اس آیت میں جس جنت کا ذکر ہے وہ بعد موت ہی ہے گر اس آیت سے بیرکہاں ثابت ہے کہ حضرت مسیح مرسمئے اور مرنے کے بعد جس جنت میں آ دمی جاتا ہے۔اس جنت میں چلے سمئے ۔ کپس

اس آیت کوبھی و فات سے سے کوئی تعلق نہیں ۔

اكيسوين دليل:

قادیانی بیآیت بھی پیش کرتے ہیں

اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة\_

بیعد علوس پر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہاس آیت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جہاں ہوموت اور لوازم موت اس پر جاری ہوجاتے ہیں۔ بیشک سیح ہے کین اپنے اپنے وقت مقرر پر۔ارشاد ہے۔ اذاجے ا جسلہ م لا یستاخرون ساعة و لا یستقدمون کون کهتا ہے کہ حضرت کے کوموت نبیں آئے گی۔ آئے گی ضرور لیکن اپنے وقت پر۔ پس اس آیت سے بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ حضرت سے مرکئے۔

بائيسوين دليل:

قادیانی بیآیت بھی پیش کرتے ہیں

مااتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

یعنی جوتم کویدرسول دیں وہ لے لواورجس سے منع کریں اس سے ہٹ جاؤ۔ مرز ااس آیت کو پیش کرکے بید کہتا ہے۔ کہ آنخضرت کا اللہ اللہ علیاں اللہ السبعین اللہ السبعین اللہ السبعین اللہ السبعین واقسلہ مسن یہ جوز لیعنی میری امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہیں اور بہت کم اس سے زیادہ پر حسیں گئیز آنخضرت کا اللہ کے وقت فرمایا:

مامن نفس منفوسة ياتي عليها مائة سنة وهي حية

پہلی حدیث تو بالکل صاف ہے اور مرزا کے دعویٰ وفات سے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔اس لئے کہ
اس حدیث میں عمر متجاوز ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اور حضرت مسیح ان ہی میں سے ہیں۔ دوسرے یہ
حدیث آنخضرت مناظیٰ نے اپنی امت کے متعلق فر مائی ہے اور حضرت سے ابھی آپ مناظیٰ کی امت میں
واضل نہیں ہوئے ہیں اور جب آسان سے نزول فر مائیں گے اور دنیا میں دوبارہ تشریف لاکر آپ مناظیٰ کی کا مت میں امت میں دوبارہ تشریف لاکر آپ مناظیٰ کی کا مت میں داخل ہوں گے تو ساٹھ سال سے کم زندہ رہ کر فوت ہوجا کیں گے۔

دوسری حدیث کا ترجمہ مرزانے یوں کیا ہے کہ جوزین پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکا وہ کی طرح سوبرس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ مرزانے اس میں تحریف سے کام لیا ہے اس حدیث میں افظ علی ظلم سو الارض بھی تھا جس کے معنی ہیں کہ زمین کے جاندار یعنی جو جاندار زمین پر ہیں۔ آج سے سال تک کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی ان کی نسل رہ جائے گی۔ خود نہیں رہیں گے۔ چونکہ حضرت سے مرزاکی دلیل میں ضعف آتا تھا اس لئے حدیث پر ہاتھ صاف کرنا چاہا اور تاویل یا تحریف کردی کہ حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جوز مین پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکلا۔ حالانکہ حضرت کی متعلق آئے ضرت کی مقدم کو مان علیحدہ موجود ہیں۔ کیف اذا انول فیکم ابن مریم من السماء و امامکم منکم یعنی کیسے اچھے ہوگے تم جس وقت سے ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

اب ہم اس مضمون کوختم کرتے ہیں۔اللہ قادیانیوں کو قبول حق کی توفیق دے اور قرآن کی کتر بیونت کے بدتر جرم سے بازر کھے۔واخو دعونا ان الحمد اللہ رب العلمین۔